روائع عمری ۳۵۸

الله

مختص في المالم ا

مرتنبه

منرصقرابها بون مرافعص حاسم آراب الان

سربم واع

927,92 JEW MBA

عد المحالية المعلق المع

افرخامه عالی فضیات ما ب زیر سیده العزیر منابر اطالا مندرالهه ای عدالت وامور ندایسی محکوت ابدیه اصفیت جیدرآباددین مصغرایها بون مرزاح آیا کی آوبی آور زفایی ضد آت محلح تعرف نهیں میں آپ موصد سے اینے طبقہ ادر سماج کی اصلاحی اور علمی خدمت میں مصروف میں اور پر محمد خدر میارکرنی رہتی میں آیے شوہر نا مدار مشرسید ہایون مرزا بیر مشرم وم

د و کھے خبر میرا مرکز تی رہتی میں آگے شوہر نا دارمشرسید ہالو نی علمی **خا**بلیت قومی جدر دی نیک نفسی اور دو سری خوب رے ہم وطن یضے عظم اما دکے رہنے <del>و</del> ے احیمی طرح واقف میں ۔ بی<sub>ا</sub>م علماد مقتدر قديم فأندان كحشفر حراغ مقيه مگروطن سيجرت ررة ما دفيخنده بنيا ومتركم تتقلأ آفامت كأنن بوجا نيركي وحدس فجه ہے نیاز کا موقع نئیں لا گران کے محاسن ونحا مرکاحال ورحيب سے حيد رآ با رآ ما ہوں ان كى اوران كى لائق ر نبقة حمات **فراہایون مرزا عیاحہ کی وہ مازہ الیف مے حبکو اُنہوں نے اپنی** غت تقسر را نے کا ارادہ رکھتی ہیں جرمبہ

واوداصلاح يبذطبقه يجلئه قابل خاتون جنت سيدة النيادهضرت فاطمه الزهرارضى التُدعنها كي سيرة مباركه ت حفرت مرور کا کنّات روحی فداهٔ کاارشاد ہے کہ برا ایک یارهٔ گوشت ہیں) کچھے زما دہ کہنے کی يذم لضعته مونتي تعني فاطرم ت سی کتا بن تکم رجا محکیم ر،مادک بمحى أن بي مبارك کے طرمنے اور شمع ہدایت بنانیکے لاکن ہے لمبکہ بيحول اورمينول-عورتس مجي كافي فائده قبال ی ہوگی اگران کے علقہ میں می اس کیا ہے۔ پی ہوگی اگران کے علقہ میں می اس کیا ہے

میں اس علمی خدمت اور کارخیر کیے محترم صغراب ایون مرزاصا حبہ کو سبار کہا دویا ہوں اور دعاکر تا ہوں کہ خدا ونید کریم انکی اس می کو مشکور فرائے اور اس کی برکت سے مرحم ہایون مزاصا حب طاب الله نژا ہ کو اسینے ہوا ردیمت میں اعلی مقام عطاکرے امین

يدعبدالعنريز

٢ <sub>ارد</sub>مضان كبار مصلم

## لعنون

یں اس کتاب کوجیدی حضرت فاطر کے مبارک حالات درج ہیں ۔
اپنے شوہر سید ہایون مرزاصا حطبہ الرجمۃ کے ام پرمنون کرتی ہوں نے
سید صاحرجم بی بی فاطر کی اولاد سے تھے ۔ مرحوم نے حصرت علی کے حالا
پر کتاب لکھی ہے ۔ جب کا نام شاہ راہ منجات ہے ۱۲۴ فیر کی ہے ۔
پر کتاب لکھی ہے ۔ جب کا نام شاہ راہ منجات ہے ۱۲۴ فیر کی ہے ۔
پر حیوبی سی کتا سب موسوم بہ حالات فاطمہ سید ہوایون مرزاحنا
کی یادگار میں انکی دوسری سالانہ فاتحہ ۱۲ رمضان و الله کو مورکی ۔
کی یادگار میں انکی دوسری سالانہ فاتحہ المررمضان و الله کو مورکی ۔
کریں۔ اور جھے بمی یادکرلیں ۔ پر صف والے مرحوم کے نام پر فاتحہ ٹرجہ دیا
اسکی کو اہ صفرت فاطمہ کی روح ہے ۔ خداکر سے پر کتاب مقبول ہو۔
امریم می بجات آخرت کا سامان ہو آمین ۔ چند غزلیں معبی کلمدی ہونے
امریم می بخات آخرت کا سامان ہو آمین ۔ چند غزلیں معبی کلمدی ہونے

س صغرابهایون مرزاحیا کم آزرنسان سرورسون میری



پیدا ہواج الک کون و مکان ہے آج ور دسول پاک سے دوشن جہاں ہواج وحدت کا فرر ذات سے میہ بلا جاپ کی مومن جہ وہ بڑھتا ورودوسلام ہے معروف نفت باک ہراک کی زبان ہوئے فوش ہو کے بل داہے کھے سے گلے ہراک چرول سے مومنوں نے فی کیا علیا ہوتا تو مین کیا حقیا ہے ہوا نے دسول کی سے جنزا ووصف سے عاجز زبان ہے تی

أعي

م ترے قرب کی بس مجھ بوجہ اِ حیا اِس سے دکھتی مِارس ہے

تیرے دیدگی اے خدا ارزوہ و کھا اسکو جلدی وکعب خدا یا

## 

عثق خدا میں تم نے کو إزوك مصطف بوشكل كشامي تم بو كى بس نے بم سے الفت اس كے لئے وجت بیا رے رسول کے ہوفلل خدا ممی سم ہو ا پی حلیات در پر ماجت جو این کسیر

ال حیا مرحد به مارد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مردد حاجت روا می کردو حاجت روا مجمی تم ہو

ہند تار کہ منترک تصهنیں وخال الم کیا نکوجو کیا رام بڑا کام کسیا

## لبسسم التزادحن الخميسم

## م فالمحرب في المالهما

حضرت مدبحه حبجل سيتميس وتنها بئ سيمخت يرمينإن تام عرب کی عورتوں نے آ نا چانا جیوڑ دیا متعا . نہ کو نی عورت عر**کِ** ع فی مظاور ندسلام کرتی محی نه کسی دوسری عورت کوجانے دی محی مرف اسى تصوريركم ايك مغلس فقرك ساتحه شادى كيون كى . ایناروییه تبلیغ اسلام کے لئے کیوں ویا ایک تویہ فکر دوسرے خزت رسول کو کفا رملبت تا یا کرتے تقے حضرت خدیجہ کو مہت وحثت ہوئی جب وضع حل کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ نے قریض کی عورتوں کے پاس کہلامسیا کہ آؤاب وہ وقت آگیا ہے کہ عورتیں عورتوں کے کام اسکیں نکین اُنہوں نے انکار کیا کہ تم نے جارا کہنا نہ انا یتیم ابو طالب سے شادی کرلی جو فقیرہے ۔اب ہم نہیں<del>ہ</del> اور ند کسی عورت کو تمہارے یاس ہے دیں سکے " بیرجراش کر ما بوالمعزت دول تي تقاد الطاب كرز برديض عقد النازيم العالب كماما تا مقاء

معزت خدیجیه کوسیت ربخ و مایوسی مو نی تعوزی بی دربوزیکها که خارگندگا مون عرتبی جو بنی ہاشم کے تبید سے معلوم ہوتی ہیں۔ اچانک سکان میں واخل ہو میں حضرات خدیجہ کو دم شت میو لی سان عور آن س ا کی نے کہا تم ملول نربو ۔ فدانے ہم کو تمہاری مرد کے لئے بھی اور سيبنت مزاحم . يه مريم بنت عران . يه كلوّم خواېر مرسی ۔ بیرجار وں حضرت خدمجہ کے جاروں طرف مبھا گئیں جفرت فا طا ہراید ابوش ۔ ۲۰ جادی الثانی سے مجری مبل بیشت واقع ہوگی یہ وہ ایام سنتے کہ اسرار نبوت کے اعلان کا وقت آجیکا تھا۔ وحی تنزيلي كالسلسله منشروع مواتعا وحام كرواكرسادا ف ايك سفيدكيرا جومبیّت سے مہاتھا بہنا دیا ایک اوڑھا دیا · فاطم عیہا اسلام کی بیشا نی پر وہ نور تھاجس کے سبب تمام عرب میں روشنی بھیل گئی ا نھزت نا طمہ ایک دن میں اسقد ر بڑھٹی تقیں جو دو مبرے نیچے ایک ماه میں اورایک بهینه میں اسقدر ٹرحتی تمتیں جو دومرے نیکے ایک سال میں ۔ فاطمہ نام رکھا گیا ۔ ابن عباس سے منتول ہے۔ حضرت ومسے خدا وند نے فرایا کہ اگر میری مخلوق مجمد سے شفا عُت فالس كرے توسي ان لوگوں كے وسيدسے قبول كرون كا معزت دم ف نام يوجيها مخداف فراياس محمود مول

يميلا محكر هم وس عالى جول اوريه ووسراعلى ميس فاطر جوزاور يه تميسرا فاطمه جهيم مي محن ہوں جو تھاحن ۔ ميں صاحب عال ہوں اور یہ یا مخوار حسین ہے یہ سب میری *حمد کرتے ہیں ۔*اس نتق ہے ، زہرا کے معنی روشنی آپ کے نور سے کون مکان روش ہوا تر ام حصرتہ کے ہیں جواس وقت بہسبب طوالت کے *کاپی*ہیں لتی خصرت رسول نے اپنی نورنظ کو دیکھ کر حصرت خدمی ہے ے فدیحہ جریل نے مجھ بٹارت دی ہے کہ یہ لڑکی طاہرہ طیبہ ہے۔ فعاوند عالم اس سے میری نسل قرارو سے گا۔ اس کی تنل سے الم فیدا ہوں کے جوانقصاسے وحی ( قرام نی) ن برخلینہ مقرر کئے مائس گے۔

مناوی فامی مقدمی ایجت که دوسرے سال جب حزته قا مناوی فامی مقد کی ایک میرس سال کی بخی مقد کی در فواسیں بیش ہونے گئیں حضرت دسول در فواسیں دیکھ کر منہ بھر بیا کرتے ہتے وگئے توجیز کی عسرت اس عقد سے مانع ہے ایک شخص نے کہا میں گراں بہا مہسر دینے کو تیار ہوں حضت فاطمہ کا عقد مجھ سے منظور کیا جائے۔ دیرصنکر دسول خدا

عضبناک ہوئے آپ نے مجھ کنگریاں دست سارک میں ہے کرمہی شخص کے دامن میں ڈال دیں وہ سب موتی ہو*گئی ۔* یہ درخ<del>وات</del> حزت عبدالهمٰن ابن عون کی نتی رجب تهام وک ایس ہوکھے تو حزت على في ايني در نوات ميش كي حضرت ربول في نهسكر فرمایا علی تمهارے ماس کیا چنرہے جس پرعقد کما جا ہے بخر میل ا واز میں جاب ویا گیا میرا حال آپ پر روش ہے ۔ میرے قبضہ مِن اس وقت الك أب كتني كااونث ايك لوارايك زرة ه ارشا و ہوآ الموار وشمنان خداسے جہا د کرنے کے لئے اونٹ آکشی کے لئے ۔ ہاں ہم زرہ پر تمہاراعقد کئے دیتے ہیں جھزت رہو حضرت فاطمه کے کم ویس تشریف لاکر فرالی اے ورنظر میری خدا کے امستدعائمی عمبترین کلق اور مجبوب ترین محکوت کے ترا بوند کیا جائے بس من علی ابن ابی طالب تمهارے رشتہ کی ود فواست نے کوائے ہیں ۔ جزت فاطر نے فرم سے مرجم کا کر سكوت فراما . حزت رسول يد كيت بوك موس أبو كف سكوتمة اقراد رہا میخموشی رصاً مندی بر مبی سب

له - اوے کالیاس ہوتا ہے ج جنگ کے وقت بینا جاتا ہے ۔

حفزت رسول ہا ہرائے جریل نے عرض کی رسول اللہ فاطمہ کاعقد علی سے کرد یکے خدانے فاطر کوعلی کے واسط علی کو فاطر کے واسطے بند فرایا ہے اس نوش خبری کو صرت رسول نے على سے كہا اور ارشا و فرايا إے على مبارك ہوكہ خدا نے تہيں وه كرامتس عطافرائ من جوكسي ومرحت نهي فرايس -میں اپنی بیٹی فاطر کا عقد تم سے کرا ہوں اسی چیز ورجس بر خدانے اس کا عقد کیا ہے۔ اور میں اسی خیے سے رامنی ہوں جس سے خداراضی ہے ۔ احصاب تم سجد کومیلو میں بھی تمہارے یجے آیا ہوں سب کے روبروتمہارا عقد کرول گا-اور تمہارے وہ فضائل بان کردں گاجس سے تہاری اور متمارے دوتوں کی دنیا اور اخرت می آنکمیس مفندی بول بصرت علی فراتیمی كه ابهي بهمسجد تك نديبو نيخ تتح كرسول الترنجي بهم مريطيط معزت کاچہرہ فرط سرت سے جک راعقا ۔ م تے ہی بال أوازوى فراياب مهاجر وانعما ركوج كروحب سب جمع ہو گئے تو آ نماب رسالت منبر پر حلوہ افروز ہوا اور قد سیولئے حرو نفائ عالم مین خطبه ادا کیا وربدخطبه ارشاد بوا . مین نے على كو فاطمهت ليوندكر ديا - جارسوشقال جاندي الكامبرم

اگرعلی نوستنو د و مضامند ہوں ۔اوہرسے تبول کی صدا مبند ہوئی حفرت علی سحد ہ *شکر بھالا ہے۔ رسول* اللیڈ نے و عافر مانی کر فلاوند تمهاری نسل سے طیب وطا ہر بیدا کرے اور تم عطافرا مے ۔ چاروں طرف سے مُارک مارک کی صُدائیں بلند ہو مئں محصواروں کا ایک خوان ٹٹا ماگھیا مصزت رسول نے دولت سرامیں قدم رکھا اوراز دواج نے تہنست اوا گی یہے ہے فاطمہ کواطِ لاع دہگئی اور رسول اللہ نے فرا یا آگر میرے کنیہ میں علی سے بہتر کوئی اور ہوتا تو اسی سے تمہاراً عقد کرا۔ میں نے تمہارا نکاح سنس کما ۔ بلکہ خدانے تمہارا یو ندکما ہے اور ترے مہر میں خمص مقرد فرایا ہے جب کک کوزمین وممان قائم ہیں ۔ یہ ارشاد فراکر ابر تشریب لا کے اور صرت علی ہے فرما یا آب تم اپنی زرہ رہیج ڈالو ٹاکہ تمہار ے لئے اور فاطر کے وا سط سامان حزوری تیار کیاجائے ، حضرت نے پیدارت و سنكرميار سوورمهم كو ذره زبيج و الى اورقيمت لاكر رسول التُدك مت رکھ وی رحزت نے خریدی سامان کے لئے صرت مقداد کو خدصما بی ان کے ساتھ ہوئے ۔ سامان جناب مده کے جسز کا پیزید اگیا۔ ایک گدالہ جس میں اون بھری

ہوتی تنے مصر کابنا ہوااک چمڑے کا تکہ حس میں خرما کی چھال تنجی ا کے خیبر کی عیا ، ایک برا بی مشک بیند سخ رہے بیند مثلیان الك لمكاسا بالون كايروه - الكتبيس - جاور اور مقنبه ایک بلنگ کھو رکی نگڑی کا . دو فرسٹس خریمہ ً نے ہوئے ۔ایک بور ما ۔ایک علی ۔ ایک تا ہے کالگا . مکرئی کایما له . خوشو کے لئے سالان ۔غرص زمادہ سے زما یہی تغصیل ہے۔ جب حضرت رسول کے سامنے یہ سامان ہا ب چزکوہا تھے میں ہے کر فرماتے خدا دندا تواس میں رکت **حطا فرما. خدا توان كوبركست عطائه ما خنك كل برتن مثم كے بوا** میر سامان خانہ رسالت میں رکھا گیا ۔ عقد کے ایک ماہ کے حصزت علی کویلا ما ا ورنسئه امارج شف کویمر فاطر کو د دا ع کرنگی | از وارج کو به حکم و ما که فاطمه کوام راسته کرو به اوم ي ما بيرا كر ملال كونكه دما كه مبرها سنته بور نت جاری ہو۔حب حنگل، فربح کروا دریک نوان کھائے کا تنا رکرو کھی گئی خوا دہی منگا ما گما ۔ سعد انصاری نے سیسٹکر ایک بکرایدش کی ماری کچید غلہ لا ہے ۔ ماتی اصحاب نے تخفے اولوم د

بیش کئے .غوض کھانا تیار ہوکر ساہنے آیا ۔ آپ نے فرایا کو بھے ہ ماکر نداکر وکدرسول کے ال وعوت ہے مصرت علی فےودنداکی مدینه اوراس کے مرو و نواح میں جسقدر آ دمی تھے سے وق جوق جمع ہوگئے . کھانے کی مقدار بہ ظاہر بہت کم تھی مريه رسول كى بركت متى . فاطمه كا وسيدعلى مرتضى كا انتهام ملت ات سیر ہوکر کھاتے گئے۔ زنانہ میں کھانا گیا۔سب مینہ کی عورتوں نے کمایا . نوصت پاکر حضرت زنانہ میں تشریف لائے کہا اب ہم فاطرہ کوعلی مرتضیٰ شکھوالد کرتے ہیں جم وگوں کو معلوم ہے کہ میں اس کوکستدر عزیز رکھتا ہوں از ماج سنے ميده عالم كو نوستبوس بسايا رخعت كا وقت الكيا على مرتعني رمول الله فطلب فرايا - امسله صرت سده كوجرك س باہر لائیں اس وقت جناب سیدہ سرسے یا وُں کک چاورووسے مقیں ۔ فاطر کا ہاتے علی کے ہاتھ میں دیا تیا اور ارشاو ہوا۔ اے علی تمہاری دلبن کسقدر برکمت والی جوخیرالنسار ہے۔ مب عورتوں سے بہترے اے فاطر کیا خوب تمادا شوہرہے ومیرایمانی مے رحجرہ میں بہو نجگرتم میرا انتظار کرنا ، اشترخاص رسول الله حس کا نام شہبا تھا طلب ہوا اس پرایک چا در دوسری

والی گئی جناب سده اس بر بوار ہو مین سلمان فارسی اس کی نگام تھا ہے اور فو و ربول اللہ ہی تفہام ہمراہ نہ تھے جربل میکا میک قد سول کے ہزار ور صفیں ہمراہ تھیں سواری کے گرد حوروں کا جعر مٹ تھا بنی باشم نگی توار کئے ہمراہ تھے ۔ جناج بر طیار جناب عقیل جناب جمرہ تھا اور یں بر ہند کئے ہوئے شہراد سی کے میں اگر آگے تا اور ان میں آگے آگے رجز بڑستی جاتی تھیں ۔ سمراہ سے ازوان میں آگے آگے رجز بڑستی جاتی تھیں ۔

رجز حضرت ام مسلمه

المون بعون الله ماجامات والشكونه في كل حالات اوم اليو متدم تشكر خالق اوا كرو مروم على مناوندا

واذكرناماالغمرربالعلى من كحشف سكروة وافات

نمتوں کا خندا کی ذکر کرو دورجس نے کیا بلاؤں کو حدیہائو بنام خدا

فقل حدانا المله بعل مصنو وقد المنفش الجب السموات كفرخارت كما مرايت وى مركورب السائل فوقت وى

چلومهائيون<sup>ا</sup>م خدا

تفذرئ بعمات وخالات وسرن بيع نساء خيرالور چلوخیرانسا رکے ساتھ طو حب يه قربان يميي **بوخاله بو** مالحى منطه والرسالات ماست فضلر موانعث وحى بختى كميا رسول مستضف اس كى ميلى ہے توجے ت وإذكرن مأيحس فحلحاض بابسوة استنون بالمعطبين ات محفل میں جوہو احیمی ہو اوره او چا دریس سیسری مبنو بل منة مع كل عندل مشأكل واذكرن سربالنام ازعضا ساتھ ہراک عبدت کرکے کیامخصوص دین سے اپنے اس مربی کا ذکر لازم مین والمشكر الله العزيز إلقادر والحرالله على افضالع شکرہے اس تری وقادر کا اس کی نمت یه لا که حمد وشا وخصبامنه بطهرطاحو سريبهابالله اعط كرما

رمز حفرت حفصه

ومين لصاوحه كوجداتس فاطمتخيرانساء البشو حس کاچېره سے ماندساروش فاطمه مبترين مسرووزن فضلك الله على الورى بنصلص خص ماى الأهر اس کی خاطریہ سب کرات دی تجعكومخلوق يرفضيلت وي شان میں آیا ہے زمرحبس کی نروحك التوالفتي فياصلا اعنى علياخيرمن فى لحص لوگ <u>جتنے م</u>ہاں یہ ہیں موجود سبىس اعلى رہى على كى نود ترا شوہر بناہے ایسا وجود ہے یہ لاریب نضل رب وروو كريمة بنت عظيم المحمى فرين جاران بصافاتعا اس کی بیٹی ہے یہ بلااشاہ اوہما ئيو علوہمسبراہ رجزمعاذه الصاريه ام سعدابن معاد واذكوا يخيرواب يه اقىل قول فيدمافيه جسیں ہ*یں نیکیاں ہی متراسر* آئے وہ بات میرے ہوٹون م می آدم مافيهمن كبروسنب دورہے جن سے كبروشر كا قام میں محر سے بنی آ دم

فالله بالخيوهجان ب بغضله عن فسناس مثن منا ركم خالق الضيس لبطف وكرم ان کے دم سے نجات ا کئے ہم ذى تنمون فل مكنت قعه ومخن مع بنت بى الودى وه كرمبيل بس جمع حسن صفات ہم ہیں اب دختر بنی کے ساتھ فيان وم إنا فتراصلها فمااسى يشاب لمامينه كوني حبكوبرينج منهيل سكتا اس کا رتبہ ہے استدراعسلی اس شان سے جناب سیدہ کی سواری بیت اسٹر ف کک غا مِهِینی جناب اسی*سرعلیه انسلام کا آیتانه دولت سرائ دیول اتف* سے کچھ فاصلہ پر نہ تھا حضرت کے امکان کا دروازہ صحر مسجد ہی میں عقا اس سے معلوم ہوتاہے سواری جناب سیدہ کی سقار مردش کے ساتھ برج مہراات کک بہونی حب اسوقت اس حجرہ کی زینت باطن جس شئے سے متی اس کی حقیقت ہار می نگا ہوں سے پوٹیدہ ہے۔ زینت ظاہری کا حال یہ تھا کر ہیں ریت بچها کر بحرینی بیٹا نی کا فرش کیا تھا۔ بری کی کھال ایک طرف بخيي تني ايك يكيه تعاجب مين خرمه كي جعال بعري متى -ایک خیسری جا درایک یا نی کی بالٹی وہاں رکمی ہوئی تمی ام بین اس حجرہ کے دروازہ پر بنیٹی تقیں رسول التُد تشریف لائے ۔ توہی

ایک طرن ہوگئیں آپ نے حضرت علی سے فرایا جس نے اس کی تغلم کی اس نے میری تنظم کی جس نے اس کی امانت کی اس نے میری الانت کی اس کے بعد آپ نے وعالی خدا وند ان کے لئے بركت عطا فرمان برايني بركتين نازل كروريت طيب مطاهر فرما. تحقیق کہ تو دعاؤں کا سننے والاہے ۔ جب صرت کھڑے ہوئے تو جناب سيده باب سے ليث كيئى .اوررونا سروع كيا وصرت في فرایا - تهادا توبرطیم برداری ادربت براعالم م . طِلتے ہوئ رسول کی زبان سے ایکلمات صادر ہوئے ۔مرحبا بخرین پلتفیان و نجان يقرّ ان مرحبا دوزراني درياؤں يرجوائيں بيں مل رہے ہي ا وران دوستاروں برج ایک برج میں جمع ہوئے ہیں . میمر ور وازه سے بھتے ہوئے ارشا و فرایا طبعی اطبی انساکم آ اناسلیہ من سالملكروس بطن جاربكم و مداف تم دونون كو طامر كرديا اور تهاری نسل کومبی طاہر فرایا ۔ میں اس سے صلح کروں گا · وہے صلحد کے ۔اس سے لڑائ کرونگا جوتم سے لڑائ رکھے . یہ فراتے

عنی اسل میں کہ جوسی ابداس وقت تھے سب نے طعمن کاری کی سب وروہت

کرنے والے ناکام رہے ۔ اوربہت سے لوگ معنرت فاطمہ کے وخمن ہو مکئے ۔ طرخ طرح کی کالیف اور طفے دیا کرتے بھزت سلمان سے منول ہے کہ ایک روز میں حضرت رسول کے باتھ پر مانی ڈال رہائت**ےا** کہ حضرت فاطمہ روتی ہو بی امیس رسول الٹرنے فاطمہ کے مریر اتھ رکھ کر فرایا گیوں روتی ہواے ورا خدا تجھے کونہ رلائے جناب سدہ نے عرص کیا . قریش کے عور توں کے ایک غول پر مرا گذر ہوا وہ سب مہندی لگائے ہوئے مقیس محفے دیکھ کر وہ میر می اور آپ کی اور آبن عمر کی حقارت اور ندست کرنے لگیں ۔ حفرت نے فرمایا وہ کیا کہتی تعلیں ۔ حضرت فاطمہ نے عض کیا . وه كهتى تقيس كمرسول التُدير بيثي كا بوجه تتما جوايك مردمغلس نقر کے ساتھ شادی کردی حب سے بڑمعکر قریش میں کوئی نادار منہیں ِ رسول اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے متہاراعقد منہیں کمآ یہ فداکے طرف سے ہوا کے یہ کہ کر حصرت علی مرتضی کے فغنائل عقد کی کیفیت بیان فرمانی به ایل دنیا کی نظرمیں ردیمہ کی قدرومنزات ہیشہ ہے ۔ نس جن وگوں کوروییہ یر نازتھا وہ یہ سمحہ رہے تھے کوروپید کی سبب سے حضرت فاطر ل جائیں گی عل ابن عسم معزت على سے مراد ب كونكر جماك والے تق .

جب ناکام ہوئی تو یہ بے بنیاد انواہ اڑنے ملی اور صرت علی کو برا کمنے لگے ۔

ایک روزهزت می اورهزت فاطمی بین رہے تھے مواضل معربا میں سے سواضل معربا میں میں کون زیادہ رسواض مامھ سے

مکا ہوا ہے۔

صرنت عی نے فرایا فاطمہ تھک کی ہیں یہ سنکر صرت نے فرایا بیٹا تم کھڑی ہو جا و فاطمہ کھڑی ہوگئی رسول فدا خود میریکے اور علی مرتضی کے شریب حال ہو گئے اس سے ظاہرہ کہ اگر عورت برزیادہ بار ہو تو شوہر کو اس کا ہا تھ بٹا نا جا ہے ۔ یہ جزیب امرہ کو تی تاکہ نشہ اور غرور دور ہوا ورنسس امارہ کوزیر کرنے کا یہ طریقہ ہے ۔

وط میں معار اسلمان فاری سے روایت ہے کہ ایک اوری سے روایت ہے کہ ایک اوری سے برما و ایک سے برما و ایک سے برما و ا فاطر میکی میں رہی ہیں اور حدین بھوک سے رورہے ہیں۔ اور وستِ مبارک سے نون بہر ہا ہے۔ یس نے پوچھا فصّہ ہپ کی نیز

موجودہے اپ کیوں جوہیں رہی ہیں فاطمہ نے جواب ویا حضرت نے فرایا ہے کدایک روز میں کام کوں ایک روز فضر کرے سے مرکباری۔ ويحديثاً إرضك بدم كومي افي وندون ادر نوكرون كياته اسطرح كابر اوكرا عام. مع حزت ملان نے وض کی جنت دیول سلمان في محد من آب كاغلام أزادكر دو موس مجعد ملى مينے و يحيّے يا كئے مير صين كو مبلالوں آپ ميكى مبى بيس رہی ہں اورحین بھی گودیں ہں آپ نے فرایا ملرحسین مجھے ملاط الم يم على بيسوس على كيديس جكاسفاكم سجد الال کی مازانی سے میں نماز کو گیا اور حفزت علی سے بیاداتم كما حضرت على فاطمه كى مددكو كمريس أئ توديكما فاطمه أرام کر رہی ہم حسین سینہ پر خواب راحت میں میں اور حلی است آپ میل رسی ہے یہ دیکہ کر حضرت بنے باہر تشریف لاک معزت رسول نے وجعا کیا ہے فرایا فاطر زواب میں ہے۔ جى نوَد بخ د ميل رہى ہے ۔ رسول ئے فرايا كھے فرسنتے ہى و زمین کی سرکرتے ہیں وہ مخدا درآل محدکی خدمت کرتے ہیں روائر فاط ابت رس ك فرق سادك كوج جادرسك في عمی اس میں لیف خراکے سو ندستور تھے

حتیٰ کہ ایک روز جناب مان نے یہ چا درسرمطہریر دیکھی تو بے اختیار اسو کل بڑے اور یہ جلد ربان پر جاری ہوا۔ افریں قیصرو کسیریٰ کے بادشاہ سندس وحریر مینس اور محمد رسول اللہ کی دخت رکا باس خراکی جمال کا وہ نمبی ارہ جگہ ہے سلاہوا ان کلمات کو سنک جناب سد ہ نے رسول عداسے دہرایا اور فرما یا بخ برس سے میرے اور علی کے یاس ایک کھال کے سوا دیوا نستر منس ہے ۔ ون کو اس پر اونٹ کھا تا ہے شب کوئہسم اس کا بسترکرتے ہیں ، ہارا کم حیرے کا ہے جس میں خراکی کھال مجری کوئی ہے حضرت نے فرایا اسے نورنظر دنیا کی منیاں اخرات کی شیر نی کے سامنے مندروزہ ہیں -

مقول ہے کہ ایک اندھا ساسے آیا حی اب فاطمہ آئے چا درسر پر اُوڑہ کی ۔ حضرت رسول نے وجہ دریافت کی تو جواجہ وہ توجیے نہیں دیکھالیکن کے اسے دیکھوں گی اور میری نوٹ بو قو سونگھنا ہے ۔ حضرت نے فرایا یہ میری پارہ جگر ہے یہ بی اُست کی عورتوں کو میدہ نے ویا ہے۔ ایک مرتبہ رسالہ آب نے فرایا عورت کے لئے کونسی بات اچھی ہے جناب میدہ نے فرایا عصرت حجاب میں ہے کا مذوہ کسی کودیکھے اور مذکوئی اسے دیکھے یہ سن کر رمول اللہ نے گلے لگایا۔ بناب سدہ مہت کم گھرسے نکلتی تقیں بہضیز اور نج بنبه کوشهدا سے احدی قبروں کر جائیں حضرت حمزہ کی قرير جاتيس ان كے لئے استعفار كما كرتيس اک مرتبہ میہودی کے ہاں شادی متی ۔ م حضرت رسول سے اس نے عرص کی۔ فاطر کو شادی میں شرکیہ ہونے کی اجازت مے مصرت نے فرایا علی کواختیارہے وہ لوگ مصرت علی کے یاس مگئے ۔ حصرت على نے اجازت دیدی ۔ یہو دی مبت بڑا آدمی مقا ، اس کوخال مقا فاطمه کے اس مباس کہاں ۔ مشر مندہ ہونا پڑے گا جب فاطمه جانے کو تیار ہو میں نہایت عدہ جوڑا زیور وغیرہ خدا کی اب سے ماحز ہو گیا ۔ حضرتہ مینکر شادی میں گیئیں۔ سب یہود کی عورتيس ويكوركر وأكب بوكيس حندعورتون في المام قبول كما. مع تقے . ایک سائل آما . ھزت نے بلال سے فرایا اس کو فاطر کے اِس پہنچا ؤ وہ حب گیا تو فاطمہ كوتميسرا فاتدمتها بخمسيرين كجه زتعا وه كمال جس يرحبين

۱۹ دات کو سویاکرتے تھے ۔ اسٹھا کر دیدی فقرنے کہا ہیں اس کو المركمياكرون موكا بون كان كاف كركيم ويدواب كى گردن میں اک گلوبند تھا جو دخت رحزہ نے ہریتہ بھیجا تھا وه نقر کو دیدیا . فرایاس کو فردخت کرو جب وه مخفی حزت کا تحفیتاً اکفرت بددیکه کرانکون مین انسو بحرلائد. ن عليه السلام بيدا ہو ك -مالت میں بحوں کوحام کر وایا۔ کیڑے بدیے. كمانا خود يكايا بيوس كوكعلايا خود تجي لباس بدل ويا بابرے صنرت على حبب تشريف لاك تو فاطمه كو كار م بارس مشغولي لا. فرت نے فرایا اے فاطمہ کے افراج خواب سے کمزوری بہت ہے کیا سبُب یہ کام خود کر رہی ہیں فاطمہ اے ابوالحن مفارقت کا زمانہ قریب ہے ۔میرے بعد آپ الهاأعن ومين كاولادم إلى براء اوليادا ورنوا مركا وغيره يدا ورسح مخرت وكونا مابي 4

بیرے ماتم میں دہیں گے -ان بچ ں کو کون کھا ناکھ لائے گا کون عام كروائ كا . اس ك سب كركها الكعلاد يا مع محمد س بوكه غلعلى وقصور ہوا ہو سان كيئے۔ يہ كئتے كہتے غش ما رمير آپ کول کر فرمایا میرے بحوں سے کوئی امر سرزد ہو تو اب ہے ورگذا سمئے . بچے بن ال کے ہوجائیں محے . یا علی میں تبی اکیلے گھرم نہیں رہی اب اس سکان میں جانا ہے جہاں کوئی مونس ہے نه سهت دم آپ تھی کہی ان کرمیری قبریہ فاتھ خوانی کرنا ۔ ِ ان كلمات كومن كرصرت على زارزار روف كلم. فرایار سول صلعم کی جدائی کے بعد تم سے دل کوسکین متی -اب لسطرح میں صبر طروں گا . یہ وہ غم سے یہ وہ مصیت ہے جو کمی

فاطمہ نے فرایا جس طرح رسول کے کے صبر کیا اُسی طی صبر کرو ۔ نماز ظہر کا وقت ہوا ۔ حضرت سجد کو گئے وہاں نماز سے فارغ ہو کر تشریب لار ہے تھے داشہ میں کمنیٹ زاطمہ کا حال خواب ہے حضرت جب تشریب لاکے تو فاطمہ شریعتیں ۔ حضرت علی نے سرسے عامہ آثار ویا حضرت کا مراجے زافو پرر کھا آواد دی اے بنت محرکہ جواب نہ طا۔ کا سراجے زافو پرر کھا آواد دی اے بنت محرکہ جواب نہ طا۔

میر فرمایا نزیرا جواب نه طامیر فرمایا اے فاطمہ میں تمہارا ابن عمر استار کو استار وسیدہ نے انگھیں کھولیں ہے اختیار میکھوں سے انتواری تصحصرت علی نے فرمایا کہ کیسا مزاج ہے کیا حالت ہے فاطمہ نے فرمایا ابھی میں نے حضرت دسول کوخوا ب میں وکیھا کی فرماتے ہیں فاطمہ تمہار ہے مصبتوں کا زمانہ خت مہوا اب جلد میرے ماس اور

اے ابوالحن اب میرا وقت آچکا میرے بچوں کاخیال رکمنا۔ میمی کاصدمہ اُن کے دلوں کوشک ترکر دیگا فرایا اے ابن عسم مجھے بعد وفات میرے بیر بن میں عنس دینا اور دات کو جنازہ اسمانا بھے کو اس وقت منہا رکھو اساسے فرایا میں کمرہ میں منہار ہوں گی مجھے آ واز دینا جب آ وازند آئے ترسمجھنا کہ انتقال ہوگیا ، اساد فراتی ہیں کہ میں مجرہ سے باہر شکل کر کھڑی ہوئی میں نے سا حضرت فاطمہ منا جات کر رہی ہیں ۔ اس کے بعد میں نے اواز وی کچھے جواب نہ ملا ۔

معزت رمول خداصلم کو اور بھی دوصا مبزادیاں تقیں۔ لیکن بوخصوصیت جناب فاطمہ کو متنی وہ کسی دوسری صاحبزا کو نہ متنی رمول اللہ سنے جواہتہام خاطمہ کی شادی کا فرمایا وہ می دوسری صاحبزادی کے لئے سننے میں نام یاسل رسول صرت فام مع بل ده فاطمه كي أوا دم جس كوال رسول كت إس معزت فاطر ہی کی اولاد ہے جو گیارہ اہام ہوے یہ فاطر ہی کو بزر گی مال ہے کہ رسول الله فے فرایا فاطمی ایدامیری ایداہے . فاطمه بي وه بعثي تعين جو رنمار وگفتار مين رسول سه مشايخين وہ فاطر من می تنظم رسول کرتے تھے مصرت عراکٹر فرا یا کرتے تھے حضرت على كوميار فضيلت اليي حاصل مي جوميرت نزويك خراك من عانصل ديميلى فضيلت والاديو ناحصرت فاطمه ساعقد بو فادم عطائي ۳۱) حضرت کے دوش مبارک بربیر رکھنا ۔ خدا کا لوار دینا ۔ فرامنزل بأيون محر

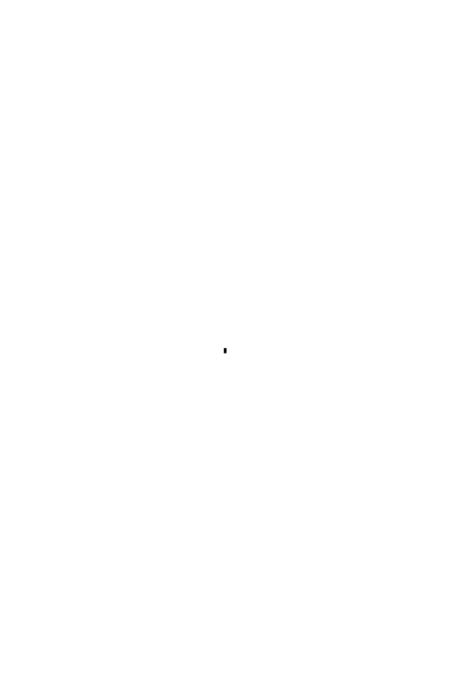

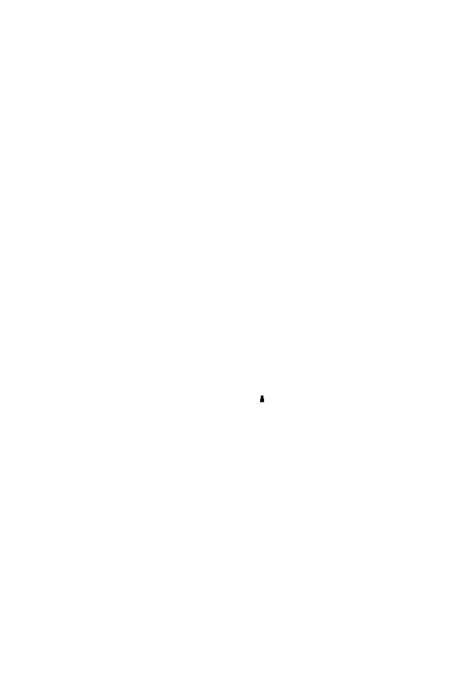

روزنامه دېلی بېويال وغړه مرگذشت إجره ار سفینه نجات سفرنامه بوبنه مدراس موینی عم میربهادوبنگاله متنيرنوان مقالات صغرا تخريرالنيار /11 نین رسی نظام<sup>نا</sup> می رو دهید آباد درن